

کنز الایمان \_ فآوی رضویه \_ احکام شریعت \_ حدائق بخشش \_ الاین والعلی ٰ یا مشخط شبستانِ رضا ، جیسی شاہ کار کتابوں کے مصنف مولا نااحمد رضا خان بریلوی رحمته الله علیه کی شاہرکار تصنیف



مولا نااحمد رضاخان بريلوي رحمته الله عليه

ناشران بک کارنر برنٹرز پبلشرز مین بازارجہلم

فون نمبر دوكان 624306 فون نمبر ربائش 614977 اى ميل Bookcornerjm@yahoo.co.in

Marfat.com

نام كتاب مصنف مولانا احمد رضاخان بريلو ي مصنف مولانا احمد رضاخان بريلو ي مردر ق امرشابد مطبع فريند زېرندرزېجبلم مطبع قريند زېرندرزېجبلم بديد مطبع المستاروپ

## ملنے کا بہتہ

کتب خانه شان اسلام ، اُردو بازارلا مور مکتبه رحمانیه ، اقراء سنثراُردو بازارلا مور شبیر برادرز ، اُردو بازارلا مور علم وعرفان پبلشرز ، اُردو بازارلا مور فزید علم واُدب ، اُردو بازارلا مور رحمٰن بک باؤس ، اُردو بازارکرا چی ضیاءالدین پبلی کیشنز ، نز وشهید مسجد کھارا دَرکرا چی ادارة الانور ، جامعته اُلعلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاون کرا چی ادارة الانور ، جامعته اُلعلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاون کرا چی مکتبه خدیجة الکبری ، شاہ زیب میرس ( کتاب مارکیٹ ) اُردو بازارکرا چی

merfat.com

Marfat.com

(پر فرمایا) یہ واقعہ ایسا ہے کہ رب العزۃ جل جلالۂ کواس کی تصریح خُود نہیں منظور ۔ سورہ والنجم شریف میں کوئی لفظ تصریح کانہیں ،خود حضور اقد سی اللہ نے جس حدیث میں اس واقعہ کو بیان فرمایا وہ دونوں معنی کوئی لفظ تصریح کانہیں ،خود حضور اقد سی اللہ کا مراد وہ دونوں معنی کیف کے بھی ہیں تو معنی یہ بول گے ''نور ہے اس کو کیوں کر دیکھوں'' اور ائی استما کا مراد ف ہے تو معنی یہ ہیں''نور ہے جہاں دیکھوں اس کو۔''

هؤ فف: مولوی عبدالکریم صاحب رضوی چتو ژی نے عزات نشینی کے متعلق کچه عرض کیا، اس پر
ارشاد فر مایا: آ دمی تین شم کے جیں: مغید ، ستفید منفر دوہ کد دوسر وں کوفا کدہ پہنچا ہے ، ستفید وہ
کہ جو دوسر سے فاکدہ حاصل کرے۔ منفر دوہ کہ دوسر سے فاکدہ لینے کی حاجت نہ ہواور نہ
دوسر سے کوفا کدہ پہنچا سکتا ہو۔ مغید اور ستفید کوعز اس گزین حرام ہاور منفر دکو جائز بلکہ واجب ، امام
این سرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان فر ماکرار شاد فر مایا: وہ لوگ جو پہاڑ پر کوش نشین ہوکر جیئے گئے
تھے، وہ خود فاکدہ حاصل کے ہوئے تھے اور دوسروں کوفا کدہ بہچانے کی ان جس قابلیت نہتی ۔ ان کو گوش نشین اور امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ پرعز است حرام تھی۔
گوش نشینی جائز تھی اور امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ پرعز است حرام تھی۔

(پر فرمایا) اما این تجر کی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی،
ان کو کی نے خواب میں ویکھا۔ آپ کے ساتھ کیا سعاملہ ہوا۔ فرمایا جنت عطا کی گئی نظم کے سب بلکہ حضورا قد سی ہوگئے کے ساتھ اس نسبت کے سب جو کتے کورا گل کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہروقت بھونک کر جھیٹروں کے بھڑ ہے ہے ہوشیار کرتا رہتا۔ ما میں نہ ما نمیں، یہ ان کام سرکار نے نہونک بھونک کر جھیٹروں کے بھڑ ہے ہے ہوشیار کرتا رہتا۔ ما میں نہ ما نمیں، یہ ان کام سرکار نے فرمایا: بھونکے جاؤ۔ بس اس قد رنست کائی ہے۔ لاکھریافت میں لاکھ بجابہ سے اس نسبت پر قربان جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کس مجابہ ہے کی ریاضت کی ضرورت نہیں (پھر فرمایا) اور اس میں ریاضت کی تصوری ہوگیا نہ اس کے قلب کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے نہ اس کی ریاضت کیا تھوڑی ہے، جو محتص عرائ کہ سے موسل ریاضت کیا تو کہ ہوں گے۔ نہ اس کی کانوں کو۔ اس کو کہتے جس نے اوکھی میں سردیا ہے اور چاروں طرف سے موسل کی مار بڑ رہ بی ہے، ٹی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے اور پھراور کام کرتے ہوں گے۔ اور بجراللہ ان کود کھا، اور نہ میں دہ لوگ بھے کو ستے ہوں گے اور پھراور کام کرتے ہوں گے۔ اور بجراللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے نہ بھی کود یکھا، اور نہ میں نے ان کود یکھا ، اور نہ میں نے ان کود یکھا

maríal.com